## (15)

## قومی ترقی اور عروج کے زریں اصول

## (فرموده ۱۲ ایریل ۱۹۲۷)

تشهد ، تعوذ اور سورة فاتحه كى تلاوت كے بعد فرمایا:

اگرچہ میں طبیعت کی علالت کی وجہ سے زیادہ تو نہیں بول سکتا۔ لیکن چو نکہ میں سمجھتا ہوں کہ خطبہ جمعہ پڑھانا جمال تک ممکن ہو میرے لئے ضروری ہے۔ اس لئے اختصار کے ساتھ میں پچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔

دنیا میں جب کوئی نئ تحریک پیدا ہوتی ہے۔ اور نیا سلسلہ قائم ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ قربانیاں لازمی اور ضروری ہوتی ہیں۔ کیونکہ بغیر قربانی کے کوئی قوم نہ قوم بنی ہے اور نہ بن علی ہے۔ جو لوگ عاجل فوائد کو آجل فوائد کے مقابل مقدم کرتے ہیں وہ مجھی دنیا میں زندہ رہنے کے مستحق نہیں ہو سکتے۔

یہ ایک وہم اور دھوکہ ہے کہ اگر ہم قربانیاں کریں گے تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ابھی تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ایک دوست نے میری طرف خط لکھا کہ اسلام نے دولت حاصل کرنے کے کیا قواعد مقرر کئے۔ اور کیا طریق بتائے ہیں۔ اگر کوئی طریق نہیں بتائے۔ تو جماعت پر چندوں کا جو بوجھ پڑ رہا ہے اس سے خطرہ ہے کہ قوم تباہ نہ ہو جائے۔ انگریزی میں ایک لفظ فالی (FALLACY) ہے۔ جس کا یہ مطلب ہے کہ بظاہر ایک دلیل نمایت تجی اور خوبصورت معلوم ہوتی ہے۔ لیکن درحقیقت اس سے زیادہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہوتی۔ اس طرح یہ خیال بھی بظاہر تو بہت خوبصورت معلوم ہوتی ہے۔ لیکن دراصل یہ نفس کا ایک دھوکہ اور فریب ہے۔ یہ خیال کہ اگر بہت خوبصورت معلوم ہوتی ہے۔ لیکن دراصل یہ نفس کا ایک دھوکہ اور فریب ہے۔ یہ خیال کہ اگر بہت خوبصورت معلوم ہوتی ہے۔ لیکن دراصل یہ نفس کا ایک دھوکہ اور فریب ہے۔ یہ خیال کہ اگر بہت قربانی کریں گے تو اس کا یہ بتیجہ ہو گا کہ ہم تباہ اور ذلیل ہو جائیں گے۔ ایک غلط اور ترقی کے لئے تادہ ہو۔ اور وہ بتاہ کن خیال ہے۔ گئی کوئی ایک قوم برباد نہیں ہوئی جو ہر قتم کی قربانیوں کے لئے آمادہ ہو۔ اور وہ

قرمانیاں کرتی ہو۔ ہمیشہ وہی قومیں دنیا میں برباد ہوتی رہی ہیں جن کا یہ خیال ہوا کہ ہم قرمانی کرنے سے تناہ ہو جائیں گے۔

ویکھو مسلمان جو ابتدائے اسلام میں قربانیاں کرتے تھے۔ اور جو قربانیاں سحابہ کرام نے حضرت نبی کریم اللہ ہیں اور آپ کے خلفاء کے زمانہ میں کیں وہ بنو عباس کے زمانہ میں مسلمانوں سے ظہور پذیر نہیں ہوئیں۔ جس کا بیہ نتیجہ تھا کہ اسلام کو جو شان و شوکت سحابہ کے زمانہ میں ماصل تھی۔ وہ بنو عباس کے زمانہ میں باوجود ہر قتم کی طاقت کے حاصل نہ تھی۔ کیونکہ سحابہ کے وقت ان کی قربانیوں کے نتیجہ میں مسلمان ترقی کی طرف قدم اٹھا رہے تھے۔ مگر بنو عباس کے وقت چو نکہ قربانیاں کرنے والے نہ رہے۔ اس لئے مسلمانوں کا قدم تنزل کی طرف جا رہا تھا۔

دیھو وہ مسلمان جنہوں نے اپنے تمام کے تمام اموال خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر ڈالے۔
اور اپنی جانیں کلی طور پر اسلام کی خدمت میں وقف کر دیں اور اپنے وطن اسلام کے لئے بمکی چھوڑ دیئے۔ کیا ان کی قرانیوں کا یہ بتیجہ ہوا کہ وہ تباہ اور برباد ہو گئے یا یہ کہ وہ ساری دنیا پر غالب آگئے اور تمام دنیا پر حکران ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد جب بنو عباس کے زمانہ میں بردی شان و شوکت مسلمانوں کو حاصل تھی۔ دنیا کی ترقی و تنزل کی باگیں ان کے ہاتھ میں تھیں۔ اس زمانہ میں اسلام کو وہ ترقی اور عزت حاصل نہیں تھی جو صحابہ کے زمانہ میں حاصل تھی۔ کیونکہ بے شک بنو عباس کے زمانہ میں مسلمانوں کے پاس سب کچھ تھا۔ لیکن اگر کوئی چیز نہیں تھی۔ تو قربانی تھی۔ اور صحابہ کے زمانہ میں نہیں تھی۔ تو قربانی تھی۔ اور صحابہ کے اور وہ قربانی تھی۔ جب بیک نہیں تھی۔ وہ تر تھی۔ جو بنو عباس کے زمانہ میں نہیں تھی۔ اور اسلام کی ترقی کے لئے قربان کر دیا تھا۔ اب بظا ہر تو یہ چاہئے تھا کہ کمہ سب کچھ خدا کی راہ میں اور اسلام کی ترقی کے لئے قربان کر دیا تھا۔ اب بظا ہر تو یہ چاہئے تھا کہ اسلام بنو عباس کے زمانہ میں ترقی کر تا لیکن وہ اس کے خلاف صحابہ کے زمانہ میں معزز ہوا۔

پس یہ خیال کہ قربانی کے نتیجہ میں ہم ذلیل ہوں گے۔ بالکل غلط خیال ہے جو یا تو خود پندی اور حب نفس کے نتیجہ میں پیدا ہو تا ہے۔ یا اس کی وجہ جنون ہو سکتی ہے۔ کیونکہ یہ خیال اس وقت ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ جب انسان یہ خیال کرے کہ جو پچھ ہوں میں ہی ہوں۔ اور میرے ساتھ کسی اور ہستی کا تعلق نہیں۔ لیکن جب اسے یہ خیال ہو کہ میں ایک عمارت کی ایک اینٹ ہوں۔ سلملہ کی ایک کڑی ہوں۔ اور باغ کا ایک ورخت ہوں۔ تو پھریہ خیال بھی نہیں پیدا ہو سکتا۔

بے شک اگر قومیت دنیا میں کوئی چیز نہ ہوتی اور محض انسانیت ہی انسانیت ہوتی۔ تو پھر یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا۔ لیکن دنیا میں تو انسان کو صرف اپی ذات سے ہی واسطہ نہیں پڑتا۔ بلکہ بیرونی دنیا سے بھی اس کو واسطہ پڑتا ہے۔ دنیا میں ہر مخض اگر ہی خیال کرے کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں قربانی کروں۔ تو ایک دم تمام دنیا تباہ ہو سکتی ہے۔ مثلاً اگر ہی خیال ماں کے دل میں آجائے کہ میں کیوں اپنے بچہ کو دودھ بلا کر اپنا خون خشک کرتی پھروں۔ مجھے اس سے کیا فائدہ ہو گا۔ باپ خیال کرے کہ میں کیوں اپنے گاڑھے بیننہ کی کمائی بچوں پر خرچ کروں مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ تکلیف اٹھا کر بچوں کی پرورش کروں۔ مجھے کیا فائدہ پنچ گا۔ تو کیا اس خیال کے متیجہ میں وہ خاندان ترتی کرے گایا تباہ ہو گا ضرور وہ خاندان تباہ ہو جائے گا در حقیقت دنیا میں بحثیت اپنی ذات کے کوئی چیز نہیں زندہ رہ سے۔ بلکہ ایک دو سرے کی قربانی کے متیجہ میں زندہ رہتی ہے۔

ویکھو آج ہندوستان میں کئی ایسے مالدار لوگ موجود ہیں۔ جن کے پاس کرو ٹہا روپیہ ہے۔ اور پورپ کے ہزارہا لوگ ان کے مقابلہ میں کنگال کی سی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہندوستان کے بعض ولئند ہزاروں پورپین کو اپنے ہاں ملازم رکھ سکتے ہیں۔ لیکن باوجود اس کے ایک پورپین کنگال تو دنیا کے ہرکونہ میں عزت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ اور دنیا میں کوئی نہیں جو اس کی طرف انگلی بھی اٹھا سکے۔ لیکن ہندوستانی کرو ٹر پتی بھی ہر جگہ ذلیل سمجھا جاتا ہے۔ اس کا کیا باعث ہے۔ اس کا کیا باعث ہے۔ اس کا کی باعث ہے۔ اس کا کی باعث ہے۔ اس کا کی باعث میں ہی قوم باعث نوم ہے۔ اور اس مالدار ہندوستانی کی قوم نمایت ذلیل اور کرور قوم ہے۔ پھر دو سرے ممالک کی بات تو الگ رہی۔ ہندوستان میں ہی دیکھو۔ کسیت ذلیل اور کرور قوم ہے۔ پھر دو سرے ممالک کی بات تو الگ رہی۔ ہندوستان میں ہی دیکھو۔ کسیدوستانی گاڑی میں ذرا ایک انگریز کی آئھوں میں سرخی اور غضب کو دیکھتا ہے تو گاڑی میں بیٹھنے ہندوستانی گاڑی میں ذرا ایک انگریز کی آئھوں میں سرخی اور غضب کو دیکھتا ہے تو گاڑی میں بیٹھنے سے خوف کھاتا ہے۔

کیا یہ تعجب کا مقام نہیں کہ ایک ہندوستانی اپنے ہی ملک میں جمال اس کے آباؤاجداد کی ہڑیاں مدفون ہیں جمال کے گیہوں کے اندر اس کے آباء و اجداد کا خون ملا ہوا ہے۔ جنال ہزاروں خاندانوں کی ہڑیاں ذرات اور کھاد بن کر گیہوں کی شکل اختیار کرتی اور اس سے ہندوستانیوں کا گوشت اور بوست تیار ہو تا اور اس طرح اس ملک کی ایک ایک چیز اس کے خون سے سیراب شدہ ہے۔ اس ملک میں جو اس کا اپنا ملک کہ ملا تا ہے۔ اسے اتنی بھی تو جرأت نہیں ہو سکتی کہ اس گاڑی کی طرف نظر اٹھا سکے جس میں ایک بور پین بیٹھا ہوا ہو۔ پچھلے ہی دنوں کا ایک واقعہ ہے کہ گاڑی میں ایک

اگریز کی زیادتی پر اس کے خلاف دس ہندوستانیوں کی شہادت تھی۔ لیکن باوجود ان ہندوستانیوں کی شہادت کے مجسٹریٹ نے لکھا کہ میں ان کے چروں سے دیکھتا ہوں کہ جھوٹ بول رہے تھے۔ اور میں اگریز کے مقابلہ میں ان کی شہادت کو کوئی وقعت نہیں دے سکتا۔ یہ غیر منصفانہ رویہ اس نے کیوں افتیار کیا۔ اس لئے کہ اس اگریز کی قوم بادشاہ ہے۔ لیکن ادھر ہندوستانی ہے جو اپنے گھر میں بے شک بروا ہو تو ہو گرجب گھرسے باہرانی گلی میں ہی قدم رکھے گاتو اس کی حیثیت ایک پورپین کے مقابلہ میں اتن بھی نہیں ہوگ۔ جتنی ایک جانور کی ہو سکتی ہے۔

آج بورپ کا ایک معمول سے معمولی باشندہ کل دنیا کے ہر گوشہ میں جہاں چاہے جا سکتا ہے۔ وہ افریقہ میں وہاں جا سکتا ہے۔ وہ افریقہ میں وہاں جا سکتا ہے۔ جہاں بہت حد تک ایشیائی آباد ہیں۔ وہ آسٹریلیا میں جا سکتا ہے۔ جہاں ایشیائی باشندے بستے ہیں۔ لیکن ایک جو ایشیا کا ہی حصہ ہے۔ وہ ساٹرا اور جاوا میں جا سکتا ہے۔ جہاں ایشیائی باشندے بستے ہیں۔ لیکن ایک ہندوستانی کروڑ پتی بھی آسٹریلیا کی زمین پر قدم نہیں رکھ سکتا۔ جب تک کہ وہ درخواست دیکر منظوری حاصل نہ کر لے۔ اور وجہ نہ بتائے کہ کوں جا تا ہے اور ساتھ ہی جب تک میہ بھی نہ بتائے کہ وہ کب تک اس ملک کو خالی کردے گا۔

جاپانیوں کو بے شک ایک حد تک طاقت حاصل ہے۔ لیکن وہ بھی بحیثیت قوم کے ایشیا ہی کا ایک حصہ ہیں۔ اور ایشیا کی غریب برادری سے ہی ہیں۔ اس لئے وہ تمام یورپ کے مقابلہ میں کیا کر سے ہی ہیں۔ اس لئے وہ تمام یورپ کے مقابلہ میں کیا کہ علتے ہیں۔ اس لئے جاپان بھی یورپ کے مقابلہ میں کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ اور یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہے کہ جو قربانیاں یورپ نے کی ہیں وہ ایشیا والوں نے نہیں کیں۔ آج اگر میں ہندوستانی مالدار لوگ اپنی دولت کو قوم اور ملک کے لئے قربان کر دیں تو پھر دیکھو کس طرح تھوڑے سے عرصہ کے اندر ہندوستانی ترقی کر جاتے اور دنیا میں معزز سمجھے جاتے ہیں۔

پچھلے دنوں ایک اگریزی اخبار میں میں نے ایک واقعہ پڑھا جس کے پڑھنے ہے اس وقت بھی خون میں حرکت پیدا ہوئی اور اب بھی اس قدر جوش کی لمراضی ہے کہ سرسے پاؤل تک میرا جسم گرم ہوتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جنگ کے بعد امریکہ والوں نے ملک میں شراب کی ممانعت کر دی تھی۔ اور حکومت کے نزدیک قانونا "شراب کا استعال جرم قرار دیا گیا تھا۔ لیکن امریکہ کے آزاد اور مالدار لوگ جو سینکٹوں سالوں سے شراب کے عادی چلے آتے ہیں۔ اور پھراس قدر مالدار ہیں کہ ان میں سے ایک ایک کے پاس کروڑوں نہیں اربوں روبیہ موجود ہے۔ جمال کا ایک معمولی مزدور بھی کئی سو روبیہ ماہوار کما لیتا ہے۔ وہ شراب سے کماں باز رہ سکتے ہیں ایسے ملک

میں اس قدر دولت ہوتے ہوئے ایسے قانون کی موجودگی میں شراب کا باہرسے پہنچانا دو سرے ممالک کے لوگوں کے لئے بہت مفید ہو سکتا ہے کیونکہ شراب بہت گراں قیمت پر فروخت ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے یورپ کے لوگوں نے وہال چوری چوری شراب پہنچانی شروع کر دی۔ امریکہ کو اس کا علم ہوا۔ تو اس نے پہرہ پر جماز مقرر کردیئے کہ شراب لانے والے جمازوں کو پکڑلیا کریں۔ اور اگر کوئی جہاز بھاگنا چاہے تو اس پر گولہ باری بھی کر دیں۔ اس کے بعد ایک جہاز امریکہ کے ساحل پر پہنچا ہی تھا امریکہ کے پہرہ والے جہاز کے افسروں کو اس کی بعض حرکات کی وجہ سے شک گذرا کہ وہ ہمارے ملک میں شراب لانا چاہتا ہے۔ اس پر انہوں نے جب جماز کا پیچھا کیا تو اس نے اور بھی تیز حرکت شروع کر دی۔ جس سے امریکن افسروں کو اور بھی یقین ہو گیا کہ ضرور اس کے اندر شراب ہو گ۔ انہوں نے اس جہاز کو نوٹس دیا کہ ٹھسر جاؤ۔ لیکن پھر بھی وہ نہ ٹھسرا۔ بلکہ زیادہ تیزی سے چلنے لگا۔ اس کے بعد امریکن افسرول نے نوٹس دیا کہ ٹھسر جاؤ ورنہ ہم گولہ باری شروع کردیں گے۔ اب جہاز والول نے سمجھ لیا کہ اگر اس وقت ہم نہ ٹھنریں گے تو ضرور گولہ باری شروع ہو جائے گی۔ اس خیال سے انہوں نے جھٹ جہاز کو ٹھہرا لیا۔ اور اپنا جھنڈا بلند کر دیا۔ اب بحری قانون سے ہے کہ جس جگه سمندر میں کسی حکومت کا جماز ہو وہ سمندر اسی حکومت کا سمجھا جا تا ہے۔ اور اس جگه حمله کرنا گویا اس حکومت پر حملہ کرنا ہو تا ہے۔ اس قانون کے مطابق انگریزی جہازنے جب اپنا جھنڈا کھڑا کر دیا تو اس کا بیه مطلب تھا کہ اس پر حملہ کرنا برطانیہ پر حملہ کرنا ہو گا اور کہہ دیا کہ بیہ جھنڈا دیکھ لو اور اگر طاقت ہے تو گولہ باری کرو۔ یہ دیکھ کر امریکن جنگی جماز نے اس کا پیچھاچھوڑ دیا۔ اور چپ چاپ واپس آگیا۔ اس کی کیا وجہ تھی۔ میں تھی کہ امریکہ والوں نے سمجھا کہ اگر اس پر حملہ کیا تو اس کے میہ معنی ہوں گے کہ انگریزوں کو لڑائی کا الٹی میٹم دے دیا۔ اور اس کا بیہ نتیجہ ہو گا کہ تھوڑی ہی بات یر امریکہ انگلتان کے درمیان جنگ چھڑ جائے گی۔ جس میں قوم کی بیشار دولت اور جانیں ضائع ہوں گ۔ اور ملک کا امن برباد ہو جائے گا۔ یہ انگلتان کی طاقت اور قوت کا خوف تھا۔ اور یہ طاقت متیجہ ہے انگلتان کے افراد کی ان قربانیوں کا جو انہوں نے اپنے ملک اور قوم کے لئے کیں۔ انگلتان کے ساحل پر جنگی بیڑا ہروقت تیار رہتا ہے۔ اور کسی طاقت کی مجال نہیں کہ انگلتان کی طرف آئھ اٹھا كرىجى دىكھے۔ اور اس سے مقابلہ كا خيال دل يس لائے۔

ایک وقت تھا جب یمی انگلتان دنیا میں اس طرح ذلیل سمجھا جاتا تھا جیسے آج ہندوستان سمجھا جاتا ہے۔ اس پر غیر ملک کے لوگ حکومت کرتے رہے اور انگلتان کے لوگوں پر طرح طرح

کے ظلم وستم کرتے رہے۔ گراس نے اپنی قربانیوں کے ذریعہ ت آہت آبات آزاد ہونا شروع کیا۔

سپین ہمیشہ اگریزوں کو ذلیل کرتا رہتا تھا۔ کیونکہ اس کے پاس ذہروست جنگی بیڑا تھا۔ وہ انگلینڈ کو
ابھرنے نہیں دیتا تھا۔ آخر کار انگلینڈ کے بڑے بڑے لوگوں نے تنگ آگریہ تجویز کی کہ سپین کے
جمازوں پر متواتر ڈاکے ڈال کر اس کی طاقت کو تو ٹر دیا جائے۔ چونکہ انگلینڈ سپین کا مقابلہ کرنے کی
طاقت نہیں رکھتا تھا۔ اس لئے ان لوگوں جو کو سپین کے جمازوں پر حملے کرتے تھے۔ مجرم قرار دیتا

پڑے گا۔ اور اس طرح ان کے لئے اپنے ملک میں بھی امن نہ رہا۔ گرباوجود اس کے انہوں نے کوئی
پڑوا نہ کی اور سالها سال سمندر میں رہائش اختیار کرتے ہوئے سپین کی بحری طاقت کو تو ٹرنے میں
مصوف رہے۔ اور اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو خطرہ میں ڈال کر اور ذر و مال جاہ کرکے سپین
کی طاقت کو کمزور کر دیا۔ ایس ہی قربانیوں کا آج یہ نتیجہ ہے کہ انگلینڈ سے سارا یورپ اس طرح ڈر تا

پس تمام ترقی اس بات پر مخصر ہوتی ہے کہ کمی قوم کے افراد ہرفتم کی قربانیاں کریں۔ اور اس طرح سینکوں سال تک اس قوم کی نسلیں متواتر قربانی کرتی چلی جائیں۔ تب جاکر کوئی قوم ترقی کی وارث ٹھرتی ہے۔ درحقیقت کوئی ترقی اور کوئی زندگی بغیر فنا کے نمیں عاصل ہو سکتی۔ حضرت خلیفہ اول الشیکی فرمایا کرتے تھے۔ دیکھو روثی پکانے والے کو ایک روثی کے لئے تین دفعہ بنور میں جانا پڑتا ہے۔ ایک دفعہ لگانے کے لئے دو سری دفعہ اسے دیکھنے کے لئے اور تیسری دفعہ اتارنے کے لئے۔ گویا ایک روٹی کے لئے اسے تین دفعہ جہنم میں جانا ہوتا ہے۔ یہی مثال تمام ترقیات میں چلتی ہے۔ کوئی ترقی بغیر قربانی کے نمیں۔ تمام قومی ترقیاں افراد کی قربانی پر منحصر ہوتی ہیں۔ اور افراد بھی حصر ہوتی ہیں۔ اور افراد بھی حصر ہوتی ہیں۔ اور افراد بھی ترقی اور عزت نمیں عاصل کر سکتے۔ جب تک تمام کی تمام قوم قربانی کر کے عزت اور ترقی نہ عاصل کرے۔

قرآن کریم میں اللہ تعالی فرما تا ہے احسب الناس ان ہتر کوا ان ہقولوا اسنا و هم لا ہفتنون (العنكبوت ٢٠) كيالوگوں نے سمجھ ركھا ہے۔ وہ صرف استے پر ہی چھوڑ دئے جائیں گے كہ انہوں نے كہ ديا ہم ايمان لے آئے نہيں جس طرح سونا بھٹی میں ڈال کر صاف كيا جاتا ہے اس طرح ہم مومنوں كو بھٹی میں ڈال کر صاف كيا جاتا ہے اس طرح ہم مومنوں كو بھٹی میں ڈال کر صاف کریں گے۔ كيونكہ جب تک ترقی چاہنے والی قوم ایسے مصائب میں نہ پڑے جو آگ كی بھٹی كانمونہ ہوں تب تک وہ قوم بھی ترقی اور كامياني كامنہ نہيں د كھ سے تى اور جانے ہو آگ میں پڑنے والے كاكيا باتی رہ جاتا ہے۔ سوائے اس كے كہ وہ جل كر راكھ ہو جائے۔ اور

کیا رہ جاتا ہے۔ اس طرح کوئی قوم بھی ترقی نہیں کر سکتی جب تک وہ الی الی قربانیاں نہ کرے کہ سویا وہ آگ میں پڑ کر بالکل راکھ ہو گئی ہے۔ اور اس کا پچھ باقی نہیں رہا۔ جب کوئی قوم اس حالت کو پہنچ جاتی ہے تب وہ اٹھتی اور بلند ہوتی ہے۔ اور دنیا میں زندہ قوم کملاتی ہے۔

یں اس مخص کے سوال کا کہ قومی ترقی کا کیا گر ہے۔ میں جواب ہے کہ قومی ترقی کا ایک ہی گر ہے۔ اور وہ نیمی ہے کہ تم فنا ہو جاؤ۔ جو قوم بھی دنیا میں زندہ ہوئی ہے۔ اسی طرح ہوئی ہے کہ پہلے اس نے اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ قویس تو الگ رہیں۔ انفرادی ترقی بھی بغیر قربانی کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ دیکھو ایک باب جو ڈیڑھ سو روپیہ تنخواہ یا تا ہے۔۔ وہ اینے چ**اریانچ بچوں کو تعلیم دلا** تا ہے۔ اور این تمام کمائی بچوں کی تعلیم پر خرج کر دیتا ہے۔ وہ کنگال ہو تا ہوا معلوم دیتا ہے۔ اور اسکی تمام کمائی بظا ہر برباد ہوتی نظر آتی ہے۔ نیکن کوئی کمہ سکتا ہے کہ وہ تباہ ہو رہا ہے۔ نہیں بلکہ وہ ترقی کر رہا ہے۔ كيونكه پہلے اس گھرانه ميں اگر ايك فمخص سو ڈيڑھ سو روپيہ كمانے والا تھا تو اب اس گھرانه ميں چار پانچ آدمی کمانے والے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہ باپ پہلے اپنی جائداد اور اپنا روپیہ بچوں کی تعلیم میں فنا نہ کر ہاتو اس کو پیر ترقی کیے مل سکتی تھی۔ پیر ترقی اس جائداد اور روپید کے قربان کرنے کے متیجہ میں عاصل ہوتی ہے۔ اس طرح جو سلطے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم ہوتے ہیں ان کے اخراجات بھی ایسے ہی کاموں پر ہوتے ہیں جن کے متیجہ میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ مثلاً اشاعت کاہی کام لے لو۔ بظاہر اس پر روپیہ خرج کرنے سے میں معلوم ہو آ ہے کہ روپیہ تباہ ہو رہا ہے۔ لیکن در حقیقت اس روپیہ سے اور کی ہزار آدی تیار ہو رہے ہوتے ہیں۔ جس سے جماعت کی طاقت علیحدہ بردھتی ہے اور و مثن کی طاقت علیحدہ تھنتی ہے۔ کیونکہ جتنے آدمی جماعت میں نئے داخل ہو جائیں گ۔ اتنے ہی د شمن کے کم ہو جائیں گے۔ اس طرح جماعت کی مالی طافت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح تعلیم و تربیت پر روپیہ خرچ ہو تا ہے۔ اس کا فائدہ بھی ہم کو ہی پنچتا ہے۔ خدا تعالیٰ کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو تا۔ عجیب بات ہے۔ ہم نام تو یہ رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کیا۔ لیکن درحقیقت سب کھ جمارے ہی فائدہ کے لئے خرچ ہو رہا ہو تا ہے۔ ایک پیسہ بھی تو جمارا خدا تعالی کو کھ فائدہ نمیں دے سکتا بلکہ وہ ہماری ہی بستری اور ترقی کے لئے خرچ ہو تا ہے۔ اور اس کافائدہ ہماری طرف ہی لوٹا ہے۔ ہماری مثال تو اس مخص کی سی ہے۔ جو کسی سے روپیہ لے اور اپنے بچوں پر خرچ کر ڈالے اور پھرنام دو سرے کا کر دے۔ در حقیقت وہ قوم بھی دنیا میں بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ جو غرباء کی خبر گیری نہ کرتی ہو۔ اور ان کی خدمت کے لئے پچھ نہ کرتی ہو۔ ہیشہ وہی قوم زندہ رہ سکتی ہے۔ جو

اپنے غریب افراد کی زندگی کا خیال رکھتی ہے۔ مثلا ایک شخص قومی کام کرتے کرتے مرگیا۔ اب اگر اس کی بیوی بچوں کی برورش نہ کی جائے گی۔ تو اس کالازمی بتیجہ بیہ ہو گاکہ ایک طرف تو دوسرے لوگ اس قوم میں بھی داخل نہیں ہوں گے۔ کیونکہ وہ خیال کریں گے کہ یہ تو ایک سنگ دل قوم ہے۔ جس میں بواؤں اور تیبوں کو کوئی بوچھنے والا نہیں۔ ایس سیاہ ول قوم میں داخل ہو کر کیا لینا ہے۔ اور دو سری طرف کام کرنے والول میں بزدلی پیدا ہو گی اور سمجھیں گے کہ ہم مر گئے تو پیجھے ہمارے بیوی بچوں کی کون خبر گیری کرے گا۔ لیکن اگر لوگ سے دیکھیں گے کہ قوم میں میتیم بچوں اور بیواؤں کی خبر گیری کی جاتی ہے۔ اور غرباء کا خیال رکھا جا تا ہے۔ تو بوی خوشی سے قربانی کے لئے تیار ہو جائیں گے۔ بس قربانی کی روح ہیشہ غرباء کی خدمت اور برورش سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ اور غرباء کی برورش ایس چیز ہے۔ جو قومی قربانی کے لئے جرأت دلاتی ہے۔ غرض ترقی کے لئے قربانی کی ضرورت ہے۔ جب تک پہلے قربانی نہ کی جائے۔ تب تک کسی کام میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکت۔ زمینداروں کو ہی دیکھ لو۔ پہلے وہ بیلوں پر اور ہل وغیرہ پر خرج کرتے ہیں اور پھراپنے گھر کاغلہ زمین میں ڈال دیتے ہیں۔ تب جا کر پیداوار گھرلاتے ہیں۔ اور جو پچھ خرچ کرتے ہیں۔ اس سے کئی گنا زیادہ غلہ لاتے ہیں۔ غرض ترقی کا ایک ہی گر ہے کہ افراد اپنے آپ کو قربان کر دیں اور جب افراد اپنے آپ کو قربان کریں گے تو قوم ترقی کر جائے گی۔ تاریخ میں جو کوئی قوم بھی ترقی کے زینہ پر چڑھتی ہوئی د کھائی دیتی ہے وہ وہی قوم ہوتی ہے جس کے افراد نے یہ تہیہ کر لیا ہو کہ ہم قوم کے لئے فنا ہو جائیں لیکن جس قوم نے کہا کہ ہم مرگئے تو کیا ہو گاوہی قوم ہمیشہ تباہ اور ذلیل ہوتی رہی ہے۔

آج اس کی مثال میں ہندوستان کو ہی و کھ لو۔ مسٹر گاندھی نے جب گور نمنٹ کے خلاف آواز اٹھائی تو پہلے پہل بہت لوگوں نے ان کا ساتھ دیا۔ یہاں تک کہ خود حکومت بھی گھراگئی تھی۔ اور بعض ہماری جماعت کے لوگوں نے بھی مجھے لکھا کہ اب کیا ہوگا۔ لیکن مجھے ان گور نمنٹ کے مقابلہ میں کھڑے ہونے والوں کے متعلق ایک قصہ یاد آیا۔ جو اس طرح بیان کیا جا آئے کہ ایک امیر کے باور چی خانہ میں اس کے باور چیوں کی غفلت سے دروازہ نہیں لگا ہوا تھا۔ اس وجہ سے کتے اس میں آگھا کرتے اور خوب کھاتے۔ آخر ایک دن امیر کو پتہ لگا تو اس نے دروازہ لگوا دیا۔ اور دروازے بند کرنے کے لئے حکم دیدیا۔ جب کوں کو معلوم ہوا تو گھرائے کہ اب کیا ہے گا۔ ان میں سے ایک بذکر سے کئے کہا۔ گور ہوں ہو۔ جو پہلے باور چی خانہ پر مقرر تھے۔ اس طرح مسٹر دروازہ بند کون کرے گا۔ اب بھی وہی نوکر ہیں۔ جو پہلے باور چی خانہ پر مقرر تھے۔ اس طرح مسٹر دروازہ بند کون کرے گا۔ اب بھی وہی نوکر ہیں۔ جو پہلے باور چی خانہ پر مقرر تھے۔ اس طرح مسٹر

گاند هی نے بہت شور مچایا۔ اور دو سرے لوگوں نے شور مجایا۔ لیکن اصل جڑ کو انہوں نے نہ پکڑا۔ جب تک این آدمیوں کی اصلاح نہ ہو۔ اور وہ قربانی کے لئے تیار نہ ہوں۔ تب تک صرف (Non-co-Operation) نان کوار یش سے پچھ نہیں ہو تا۔ دنیا میں محض شور مجانے سے تو پچھ نہیں بنآ۔ ہمیشہ کام کرنے سے پچھ بنا کر آ ہے۔ بھلا نان کو ایریش سے کیا فائدہ ہو سکتا تھا۔ جب کہ ہندوستان کی بہت بردی تاہی کاموجب اپنے ہی آدمیوں کی بد دیانتیاں اور دھوکہ بازیاں ہیں۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے اور خود ہندوستانی بھی اس کو محسوس کرتے ہیں کہ عام طور پر انگریز بد دیانت نہیں ہوتے خود ہندوستانی ہی ایک دوسرے کا گلا گھونٹ رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ جب مجھی ہندو مسلمانوں میں فساد ہو تاہے تو وہ دونوں فریق انگریزوں کے پاس اپنا مقدمہ لے جاتے ہیں اور اگریز مجسٹریٹ سے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں جو اس بات کا صاف اقرار ہے کہ ان کے نزدیک انگریز مجسٹریٹ دیانتداری اور انصاف سے کام لیتے ہیں۔ لیکن ہندوستانی آپس میں بد دیانتی سے کام لیتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ انگریز مجسٹریٹ کسی نم ہی وجہ سے دیانت دار نہیں ہوتے۔ بلکہ وہ حکومت کے لیے تجربہ کی وجہ سے ریانت اور بد ریانتی کے نتائج سے خوب واقف ہیں۔ اس لئے دیانتداری سے کام لیتے ہیں۔ پھر گورنمنٹ تک رپورٹیں پنچانے والے کون ہوتے ہیں پولیس میں جھوٹی رپورٹیں مجھبنے والے کون ہوتے ہیں۔ کیا وہ ہندوستانی نہیں ہوتے۔ جھوٹی رپورٹیس پہنچانے والے ہیں تو ہندوستانی جھوٹی گواہیاں دینے والے ہیں تو ہندوستانی۔ قوم میں تفرقہ اور پھوٹ پیدا کرنے والے ہیں تو ہندوستانی۔ اور بد دیانت مجسٹریٹ اگر دیکھیے جائیں تو ہندوستانی ہی ہوں گے۔ وائسرائے اور گورنر کے ہاتھ میں ہو تا کیا ہے۔ یمی پولیس کی جھوٹی رپورٹیں ہیں اور پولیس میں ہندوستانی ہی ہوتے ہیں۔ پولیس میں کام کرنے والے اپنے انگریز افسروں کو خوش کرنے کے لئے جھوٹی رپورٹیس پنجاتے ہیں۔

میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی ترقی اور آزادی صرف تعلیم یافتہ طبقہ کی اصلاح اور تربیت پر موقوف ہے۔ اور یہ بہت آسان کام ہے۔ بہ نبیت اس کے کہ عوام کو جن کی تعداد کئی کروڑ ہے کوئی بات منوائی اور اس پر عمل کرایا جائے۔ اگر تین چار لاکھ تعلیم یافتہ لوگوں کو بھی قابو کیا جائے اور ان کی پچھ عرصہ تک تربیت کی جائے اور وہ لوگ ملک کے لئے متواتر قربانیاں کریں۔ تو ملک آزادی اور ترقی حاصل کر سکتا ہے۔ پھر ملک کی اصلاح اور ترقی تعاون سے ہو سکتی ہے۔ اور تعاون بھی تب ہو سکتا ہے طاصل کر سکتا ہے۔ پھر ملک کی اصلاح اور ترقی تعاون سے ہو سکتی ہے۔ اور تعاون بھی تب ہو سکتا ہے۔ بھر ملک کی اصلاح اور ترقی تعاون کی روح موجود ہو۔ مثلاً ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ مخص

ہزاروں روبیہ کی ملازمت یا جس کام پر ہو۔ اسے قربان کر کے محض قوم کی خاطر تھانیداری منظور کر لے۔ تو وہ ضرور دیانت کے ساتھ کام کرے گا۔ کیونکہ اس نے اپنے ملک کے فوائد کی خاطر ہزاروں روپیہ پر لات ماری ہو گی۔ اس کو نہ تو کوئی روپیہ کا لالچ بد دیانتی کی طرف لے جائے گا۔ اور نہ عمدہ میں ترقی کے لئے افسروں کو خوش کرنے کے لئے جھوٹی رپورٹیں پہنچانے اور خوشامد کرنے کی ضرورت ہو گی۔اییا شخص بھی بد دیانتی کے قریب تک نہیں جائے گا ہندوستانی اس طریق پر عمل کریں۔ پھر ویکھیں کس طرح ہندوستان کی حکومت تھوڑے عرصہ کے اندر ہندوستانیوں کے ہاتھ میں آجاتی ہے۔ جب کوئی نیا سلسلہ قائم ہو تا ہے۔ اور نئی قوم بننی شروع ہوتی ہے۔ تو اس کی ترقی کے لئے تو سینکڑوں سال تک متواتر قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی قوم میں اگریہ احساس پیدا ہو کہ ہم قوم کے لئے کنگال ہو گئے تو یہ اس کے تنزل کا پہلا قدم ہوگا۔ ہم نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں۔ ابھی ہارے سلسلہ کی عمر ہی کیا ہے۔ ۳۵ سال تو کل ہارے سلسلہ کی عمرہے۔ ہم میں سے اگر کوئی سے خیال کرتا ہے۔ کہ ہم نے بہت قربانیاں کرلی ہیں تو وہ نادان ہے اور ترقی کے اصول سے ناواقف۔ ایک مورخ ککھتا ہے کوئی قوم دنیا میں تنجی ترقی اور عزت حاصل کر سکتی ہے جب وہ کم از کم دو سو سال تک متواتر قربانیاں کرتی چلی جائے۔ اس لحاظ سے تو ابھی ہمیں کم از کم ۱۲۵ سال تک اور متواتر قربانیوں کی ضرورت ہے۔ تب جاکر ہم قلیل ترقی کے مستحق ٹھیریں گے۔ اور حضرت مسیح موعود ً تو ۱۹۰۰ سال کے بعد ہماری ترقی کے لئے فرماتے ہیں۔ حضرت مسیح کے ماننے والوں نے بھی تین صدیوں کے بعد ہی ترقی حاصل کی تھی۔ پس سے مت خیال کرو کہ تم اپنے گھرول میں مال جمع کر کے ترقی حاصل کر لو گے۔ اور بیر مت خیال کرو کہ تم اپنی جانیں اپنے پاس رکھ کر کامیابی اور عزت کے وارث ہو جاؤ گے۔ بلکہ ایک لمبے زمانہ تک متواتر قربانیوں کے بعد عزت اور ترقی حاصل ہو گی۔

قرآن کریم جو تہیں ترقی حاصل کرنے کے گر اور اصول بتانے آیا ہے۔ وہ تہیں عظیم الشان ترقیات اور عزت کے حصول کے لئے یہ گر بتا تا ہے۔ کہ جاؤ تم اپنے آپ کو قربان کر دو اور بھی قربانی کے لئے آمادہ ہو جاؤ۔ تب تمام دنیا کی گردنیں تمہارے آگے خم ہو جائیں گی۔ اگر کہیں کہ اس وقت ہی ہمیں کامل ترقی مل جائے تو اس کے متعلق کہنا پڑے گا کے آمدی و کے پیر شدی بھی 20 میں سال میں بھی کوئی قوم بنی ہے۔ تاریخ الیمی کوئی نظیر پیش نہیں کرتی کہ کوئی قوم اسنے قلیل عرصہ میں ترقی کے مینار پر پہنچ گئی ہو اور ہماری تو کوئی بنی بنائی قوم ہی نہیں۔ ہماری قوم کی بنیاد تو ایک شخص رکھنے والا تھا۔ یعنی ہمارے سلسلہ کے بانی حضرت مسیح موعود علیہ السلوٰ ق والسلام ہیں۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلوٰ ق والسلام ہیں۔ اور حضرت مسیح

موعود عليه السلوة والسلام نے بھی جاری ترقیات كا زمانه ۴۰۰ سال بعد بتایا ہے۔ اس لحاظ سے ۳۰۰ سال میں نسلا" بعد نسل قرمانیوں کے بعد جاکر ترقی اور اقبال کا زمانہ ہم پر آسکتا ہے۔ اس کئے ہمارے لئے ضروری ہے کہ اس عرصہ تک ہم برابراپنے مالوں کو اپنی جانوں کو اپنی آبروؤں کو اپنے جذبات اور احساسات کو اپنی قومیت اور انفرادیت کو قربان کرتے چلے جائیں اور اس بات کی پرواہ نہ كريس كه جاري قربانيوں كا متيجہ كب فك گا۔ اور بعد ميں آنے والوں كى ترقی ہو گى تو جميس كيا۔ کیونکہ اس وقت ہماری ہی ترقی کہلائے گی۔ ویکھو محمد رسول الله الله الله الله علیہ اس قدر قربانیاں کیں۔ لیکن کیا آپ کی قربانیوں کا نتیجہ آپ کی زندگی میں ہی نکل آیا تھا۔ اور پھر کیا وہ ترقی جو آپ کے بعد آپ کی قوم کو حاصل ہوئی وہ آپ کی ترقی نہیں کہلاتی کیا کوئی کمہ سکتا ہے۔ کہ محمد رسول اللہ الله عنوذ باالله آج مرده بین ہر گز نہیں کیونکہ اگر کوئی صحیح معنوں میں زندہ ہے تو حضرت نبی کریم ﷺ ہی ہیں۔ اور مسلمانوں کی تمام تر ترقیوں کا باعث آپ ہی کی قربانیاں ہیں۔ کیا بنو عباس کی حکومت ان کی اپنی تلواروں کا نتیجہ تھی۔ ان کی تلواروں کا نتیجہ نہیں تھی۔ بلکہ وہ صحابہ کی تلواروں کا متیجہ تھی۔ اور یہ خیال کہ ہم مرگئے تو ہمیں کیا۔ یہ خیال یا تو کمی محبت کا متیجہ ہے یا جنون کا متیجہ کیا کبھی کوئی مال بھی یہ کہتی ہے کہ میں بچہ کی کیوں پرورش کرو<sup>ں ا</sup>س کے بو<u>ھنے</u> اور ترقی کرنے سے مجھے کیا۔ بلکہ اسے اگر کوئی کے کہ تو کیوں بچہ کی پرورش کرتی ہے۔ تجھے اس سے کیا فائدہ؟ تو وہ بد دعائیں دینے لگ جائے گی سچی محبت میں تو انسان چاہتا ہے کہ کاش! میں مرجاؤں لیکن میرا محبوب زندہ رہے بیں جن لوگوں کو اسلام سے سچی محبت ہے وہ تبھی اس قتم کا وسوسہ نہیں پیدا کر سکتے۔ کہ ہم اگر قربان ہو جائیں گے تو ہمیں کیا ملا۔

دیکھو عرب کے لوگ جو جاہل تھے۔ وہ بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ جو شخص اپنی قوم اور خاندانوں کے لئے مارا جائے۔ اس کا اگر بدلہ لینے والا کوئی ہو تو وہ مردہ نہیں ہوتا۔ بلکہ در حقیقت زندہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی اس اصول کو لیا ہے۔ کہ جو لوگ خدا کی راہ میں قربان ہو جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ زندہ ہیں۔ اب کیا کوئی کہ سکتا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ اللہ اللہ اللہ فائی کہ سکتا ہے کہ حضرت امیر مخرہ دنیا سے ناکام گئے۔ پھر کون کہ سکتا ہے کہ حضرت امیر مخرہ دنیا سے ناکام گئے۔ پھر کون کہ سکتا ہے کہ احد میں جان دینے والے صحابہ ناکام چلے گئے۔ وہ تو آج تک زندہ ہیں۔ اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ جبکہ ساری ترقیات ان کے خون سے سیراب ہونے کے بیجہ میں مسلمانوں کو حاصل ہوئی رہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے اندر محبت اور سی قربانی کا جذبہ بیدا کرے۔ ہماری زندگیاں اس وقت تک زندگیاں کملا سکتی ہیں۔ جب تک سلسلہ کی ترقی میں خرچ ہوں۔

(الفضل ۱۳۰ پریل ۱۹۲۱ء)